إسلام كي آواز

ار سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه فلیفهٔ استحالثانی .

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشمِ اللّٰهِ الرَّحْلٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُ مُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَوِيْمِ

خداکے فضل اور رحم کے ساتھ ۔۔۔ مُوَالنَّا مِسُ

## إسلام كي آواز

(رقم فرموده مؤرخه ۵مئی ۱۹۲۷ء)

آج اسلام کی جو حالت ہے وہ مسلمانوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ ایک طرف ہندوستان کو مسیحیت کھاتی چلی جاتی ہے تو دو سری طرف ہندو مت۔ حکومت پہلے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکی ہے گراب وہ غلامی کے بھی نا قابل سمجھ گئے ہیں۔ ارتدادیا اخراج دوصور تیں ہندو صاحبان کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے چیش کی گئی ہیں اور علی الاعلان کما جاتا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے ایک نہ ایک ان کو قبول کرنی ہوگی یا مرتد ہو کر توحید کی پاک تعلیم کو چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با کمال سے تعلق محبت کو تو ڈر کر ہزاروں بتوں کا ہندہ بننا ہوگا اور نامعلوم الاسم رشیوں کے دامن سے وابستگی کرنی ہوگی یا اس ملک سے جس میں وہ ہزاروں سال اور نامعلوم الاسم رشیوں کے دامن سے وابستگی کرنی ہوگی یا اس ملک سے جس میں وہ ہزاروں سال اور ہندو متان کو ہندو ذرجہ سے یہروؤں کے لئے خالی کردینا ہوگا۔

کیا مسلمان ان دونوں صور توں میں ہے کی ایک صورت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں؟

کیادہ ارتداد اختیار کر سکتے ہیں یا کیادہ سات کروڑ کی مسلمان آبادی کو کسی اور جگہ جا کر بساسکتے ہیں؟

اگر ضیں تو کیا انہوں نے اس امر پر غور کیا ہے کہ ان مصائب سے بچنے کے لئے انہیں کیا پچھ کرنا

چاہئے۔ ریزدلیوش خواہ کس قدر اخلاص ہے پاس کئے جائیں ان سے پچھ نہیں بن سکتا۔ دھمکیاں
خواہ کس قدر جوش سے دی جائیں ان سے پچھ نہیں بن سکتا۔ گالیاں خواہ کس قدر غصہ سے دی
جائیں ان سے پچھ بن نہیں سکتا۔ یہ واقعہ کہ ہرایک ہندو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لئے تیار ہے

ایک نہ پوشیدہ ہو سکنے والی صداقت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ دن گئے جب ہم سیجھتے تھے کہ ہندو فد ہب دو سروں کو اپنے اندر شامل نہیں کرتا۔ آج ہندو ستان کے گوشہ گوشہ ہے شد ھی کی آواز آرہی ہے۔ کونہ کو نہ ہے سنگھٹن کی پکار اٹھ رہی ہے۔ اور شد ھی کیا ہے؟ صرف اسلام کو مٹاکر اس کی جگہ ہندو فہ ہب کو قائم کرنے کا نام ہے اور سنگھٹن کیا ہے؟ صرف اس کو حش کو ایک انظام اور تدبیر کے ساتھ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان تدابیر کا نتیجہ بیہ ہے کہ آج مسلمان اس قدر کمزور ہو رہ بیں کہ اس سے پہلے بھی نہ ہوئے تھے۔ ہزاروں آدمی جو آج سے چند ماہ پہلے لا اِلله الله کہنا اپنے لئے نجات کا موجب سیجھتے تھے آج پھر کے بنوں کہ آگی جھکنا فخر خیال کرتے ہیں۔ اور ہزاروں آدمی جو آج سے چند ماہ پہلے رسول کریم صلی بنوں کے آگے جھکنا فخر خیال کرتے ہیں۔ اور ہزاروں آدمی جو آج سے چند ماہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اپنی زندگ کے بہترین اعمال میں سے تصور کرتے تھے آج آپ کو گالیاں دینا تو اب کاکام سمجھ رہے ہیں۔ بنجاب میں کیا، سندھ میں کیا، یو پی میں کیا اور بنگال میں کیا ہزاروں کی تعداد میں کیا مور اسلام سے الگ ہو کر ہندوؤں میں جاسلے ہیں اور آج ہرا کیک میدان مسلمانوں کے لئے کر بلابن رہا ہے۔۔

ہر طرف کفراست جوشاں چچو افواج بزید دین حق بیار و بے کس چچو ذین العابدین اس تحریک کے اثر کے بنچے کی گھر پرباد ہو گئے ہیں۔ بنچے اوُں سے اور بیویاں خاوندوں سے مداکر دی گئی ہیں۔ ان گھروں کی چیجے و پکار جو اپنی عور توں اور بچوں کو دین اسلام کی خدمت کے لئے تیار کرنے کی خواہش رکھتے تھے لیکن جن کی عور تیں مندروں میں اور لڑے گروگلوں میں جا داخل ہوے ہیں پھر سے پھرول کو بھی موم کر رہی ہے۔ اور اگر بھی حالت دیر تک قائم رہی تو اسلام کانام اس طرح ہندوستان سے مث جائے گاجس طرح کہ وہ پین سے مث گیا تھا۔ اسلام کے دشمن ہیں وہ اوگی جو ان حالت کو دکھے کر بھی بیدار نہیں ہوتے اور جائل ہیں وہ اشخاص جو اس حالت کو مشاہدہ کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کو تھیک کر شمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آج مسلمان بیرار نہ ہوئے تو قیامت تک بیدار ہونے کاموقع نہ ملے گا۔ اور ایک دن آئے گا کہ ان کی آئیسیں بیران نہیں ہوئے دور جائل ہیں وہ شخاص ہو آئی گا کہ ان کی آئیسیں اس حالت میں تھلیں گی کہ ہندوستان کے آسان پر شرک کی گردو غُبار کے سوا پچھ نظر نہ آئے گا۔ اس حالت میں تھلیں گی کہ ہندوستان کے آسان پر شرک کی گردو غُبار کے سوا پچھ نظر نہ آئی گا۔ اس حالت میں تعلین کی میں درد ہے اور جلن ہے اور وہ اس حالت کے خلاف اور جوش کو دیکھ کر ہنتا ہے اور جی تا ہے۔ دشمن ہمارے ریزولیو شنوں کاس کر اور جوش کو دیکھ کر ہنتا ہے اور جی تا ہے۔ دشمن ہمارے ریزولیو شنوں کاس کر اور جوش کو دیکھ کر ہنتا ہے اور دہد کے حربے اس تو م سے ہے جے صحیح جدو جدد کے طریق اور دیکھ کی کر منتا ہے اور دیس کے اس کے حربے حربے جدو دی دی کے حربے حربے کی کو میں دیر حیال کی اس کو میں دور ہے جس کے جدو دی مدے کے حصیح جدو دی جدور کے حربی کی کو میں کو کو کیکھ کر جنتا ہے اور جہن ہو کے کہ میں دیں کی کو شور کی کو حسی کو کر کر جنتا ہے اور جہن کی کر دو خواب کر دو خواب کی کر دو

ے آگائی بھی نہیں اس لئے میری فتے تیتی ہے۔ مسلمانوں کاجھنڈے لے کر جلوس نکالنایا مجد کے اسلم باجد سے جانے پر لڑ پڑنا کیا فاکدہ دے سکتا ہے۔ اگر ہر لڑائی میں برابر کے ہندہ اور برابر کے مسلمان مارے جائیں۔ نہیں نہیں۔ اگر ایک ایک مسلمان کے مقابلہ میں دو دو ہندہ بھی مارے جائیں تو کیا ہے گا۔ یہی کہ سب مسلمانوں کا خاتمہ ہو جانے پر ہندہ ہی ہندوستان پر قابض رہیں گے کیونکہ ایک مسلمان کے مقابلہ میں چار چار ہندہ ہیں۔ گرسب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام لڑائیوں اور فساد سے روکتا ہے۔ ہم ان طریقوں سے اسلام کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں اسلام لڑائیوں اور فساد سے روکتا ہے۔ ہم ان طریقوں سے اسلام کی قعدمت کس طرح کر سکتے ہیں دوسروں پر ہماری باتوں کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ بس ان طریقوں سے بچنا چاہئے کہ یہ طریقے اسلام کی تعلیم کے خلاف بھی ہیں۔ اگر ہم خود بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف میں اور بے فاکدہ بھی ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کو امن جبی فصیب ہو سکتا تعلیم کے خلاف ہمی ہیں اور بے فاکدہ بھی ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کو امن جبی فصیب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک طرف تو موجودہ مسلمانوں کی تربیت کی جائے اور دو سری طرف ہندووں کو مسلمانوں کی تربیت کی جائے اور دو سری طرف ہندووں کو مسلمان بنایا جائے اسلام نے مسلمانوں کی تربیت کی جائے اور دو سری طرف ہندووں کو فشیات ہی و شکہ نے دنیا کی بھلائی نے دنیا کی بھلائی و تنہوں نے غیر الدونوں کو نیک باتوں کی تھیجت کرتے اور بدباتوں سے روکے ہو۔

پی آگر مسلمانوں کو امن نصیب ہوگاتو ای طرح کہ وہ مسلمانوں کی تربیت کریں اور انہیں مرتد ہونے سے بچائیں اور سب سے پہلے ہندوستان کے دیگر ندا ہب کے پیروؤں کو اینے اندر شامل کرلیں۔ ای ذریعہ سے ملک میں امن ہو گا اور ای ذریعہ سے اسلام کو دنیا میں غلبہ نصیب ہوگا۔ پس چاہئے کہ آج سے ہرایک مسلمان اس فرض کی ادائیگی کے لئے تیار ہو جائے۔ چند علاء اس کام کو ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر علاء پر اس بات کو رکھا گیاتو شکست یقنی ہے۔ فقنہ ہر جگہ رونما ہے اور اس کے بی اس کے لئے ایس جدوجہد کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے ہرگوشہ میں کی جائے۔ ایک با قاعدہ اس کے ماتحت اگر ارتداد کو روکانہ گیا اور دعوۃ اسلام نہ دی گئی تو کامیابی کی کوئی امید نہیں۔ پس اس امرکے لئے مسلمانوں کو تیار ہو جانا چاہے۔

اے برادران! ذراغور تو کرو کہ آپ کا ایک بچہ بیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کے لئے بے تاب ہو جاتے میں اور اس دفت تک صبر نہیں کرتے جب تک وہ اچھانہ ہو جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اسلام اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دو سرے نداہب کو کھاتا تھا لوگ اسے

میں یہ بھی اعلان کر دینا مناسب سبحتا ہوں کہ موجودہ حالت کو مدنظر رکھ کرمیں نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی آربوں کے مقابلہ کی ضرورت ہویا اسلام کی تائید میں لیکچردلانے کی ضرورت ہو وہاں جلد سے جلد مبلّغ بھیجے جائمیں۔ پس تمام ہمدروانِ اسلام کو میں مطلع کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی دگر خدا ہب کی طرف سے اسلام کے خلاف زہر آگلا جاتا ہویا جہاں کہیں بھی اسلام کی تعلیم سے واقف کرے مسلمانوں کو دو سرے خدا ہب کی حقیقت پر آگاہ کرنا منظور ہو وہاں جلسہ کا انتظام کرکے میٹ ترقی اسلام قادیان کو اطلاع دیں اِنشاءَ الله فوراً مبلغ بھیجے جائیں گے۔

جن ہدردانِ اسلام کے دل میں اسلام کی خدمت کا شوق ہو اور وہ نہ جانتے ہوں کہ کس طرح اپنے گھرپر رہ کر اور اپنے کام میں مشغول رہ کروہ خدمت اسلام میں حصہ لے سکتے ہیں ان کے لئے میں نے ایک رسالہ لکھاہے "آپ اسلام اور مسلمانوں کے لئے کیا کر سکتے ہیں ؟"پی آپ کو چاہئے کہ فوراً محصول ڈاک دو بیبہ کے نکمٹ بھیج کر میغند ترقی اسلام سے یہ رسالہ مفت طلب کریں۔ اگر کوئی صاحب دو بیبے ڈاک کے لئے بھی خرچ نہ کرنا چاہیں یا ان میں اسقد ربھی توفیق نہ ہو تو ان کا خط ملنے پر انہیں رسالہ مفت اپنے پاس سے مکمٹ لگا کر بھیج دیا جائے گا۔ یہ اعلان کر کے میں خدا تعالیٰ کے سامنے بری الذمہ ہوں۔ اگر اب بھی مسلمان نہ جاگے تو میں اس کے حضور عرض کروں گا کہ اے خدا! جو پچھ ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا۔ مگر وہ تیرے بندے بیدار نہ ہوئے۔ انہوں نے دولت اسلام کو اپنی آنکھوں سے النّا ہوا دیکھا اور حرکت نہ کی۔ خدا و رسول کی ہتک

ہوتی ہوئی اپنے کانوں سے سنی لیکن ان کے دلوں میں غیرت نہ پیدا ہوئی۔ لیکن مجھے بقین ہے کہ اسلام کی آواز بے جواب نہ جائے گی۔ اسلام سے محبت رکھنے والے چاروں طرف سے انبیک کہتے ہوئے آئیں گے اور دیوانہ واراس کے جھنڈے کے گر دجع ہوجائیں گے۔ تب خدا کی نفرت نازل ہوگی اور اس کی محبت جوش میں آئے گی۔ تاریک بادل چھٹ جائیں گے اور اس کے فضل کی شعائیں دنیا کی تاریکی کو مٹادیں گی۔ و اُجو کہ خونا اُنِ الْحَدْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۔

مرزا محمود احمرامام جماعت احمریه قادیان ضلع گورداسپیور - پنجاب ۵مئی ۱۹۲۷ء (الفصل ۳۱مئی ۱۹۲۵ء)

ل العنكبوت:٥٠

أل عمران:ااا